

# بسم اللدالرحلن الرحيم

# عرض مؤلف

#### نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

ا ما بعد! ترجمہ روح البیان کے دَوران بعض مقامات پرمفسر القرآن علامہ امام اساعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مضامین مفصل ہوتے یا کہیں تفصیل کی ضرورت ہوتی تو فقیر ہر دونوں صورتوں میں إضافہ وترمیم کر کے اسے رسالہ یا مستفل تصنیف بنالیتا۔ انہیں مضامین میں نکاح سیّدہ فاطمۃ الزہراہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ اسے فقیر نے تفسیر روح البیان سے علیحدہ کرکے چندا ضافے مع حالات سیّد ناعلی المرتضلی وسیّدہ فاطمہ الزہرار ضی اللہ تعالی عنہا کھ کراس تصنیف کا نام رکھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کاح علی بہفا طمہ۔۔

وما توفيقي الا بالله العلى العظيم و صلى الله على حبيبه الكريم الامين و على آله و اصحابه اجمعين

هذا آخر ما رقمه قلم الفقير القادرى ابوصالح محمد فيض احماد كي غنرله

بهاول پوره دارد باب المدینهٔ کراچی پاکستان کیم جمادی الاوّل ۲۳ اره بعد صلوْ ة الفجر برمکان الحاج بشیراحمداولی نوبل ہائٹس نز دچاند نی سیمنا برانی سنری منڈی ۔کراچی

## تعارف

سیّدنا علی المرتضی رض الله تعالی عدمحتاجِ تعارف نہیں۔ آپ کی کنیت ابوالحن مشہور ہے کیکن آپ کو ابوتر اب کنیت مرغوب تھی اس لئے کہ بیکنیت آپ کورسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ آپ کی والدۂ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں

آپ اسلام قبول کرنے والی اور ہجرت کرنے والی پہلی ہاشمی خاتون ہیں۔

حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ عشرہ میشرہ میں سے ہیں اور مواخات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو بھائی بنایا تھا (ویسے بھی چیازاد بھائی تھے )آپ منتخر عالم، بہادری میں مشہور، بے مثل زاہداور بہترین خطیب تھے۔آپکا شاران لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قرآن جمع کر کے حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔آپ پہلے بنی ہاشمی خلیفہ ہیں۔

#### سابق الإيمان

حضرت علی رض اللہ تعالی عدقد یم الاسلام ہیں۔حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت زین بن ارقم، حضرت سلمان فاری اور دیگر صحابۂ کرام رض اللہ تعالی عنہم آپ کے اوّل الایمان ہونے پر متفق ہیں اور اسی پر بعض صحابۂ کرام کا اجماع ہے۔ ابویعلیٰ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عدروایت کرتے ہیں فرمایا دوشنہ کو حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وہ کی اور میں دوشنہ کے دون اسلام لایا، یا اسلام لایا، یا اسلام لایا، یا اسلام لایا، یا اسلام الدے کے وقت آپ کی عمروس سال تھی۔ پچھ نے نوسال بعض نے آٹھ سال اور بعض نے اس سے بھی کی ہمائی ہے۔ ابن سعد میں ہے حضرت حسن بن زید فرماتے ہیں کہ بچین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عدر نے بت پر تی نہیں کی۔ لوغی سیّد نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عدر کے متعلق منقول ہے۔

#### -خصوصيات على رض الله تعالى عنه

1 ..... ہجرت کے وَ قُت حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میرے بعدتم چند دِن تک مکہ ہی میں رہنا اور لوگوں کی ہمارے پاس جوامانتیں اور وصیتیں ہیں وہ اُن کے وارثوں تک پہنچا دینا۔حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تغییل فرمائی۔

٢ .....حضرت على رضى الله تعالى عنه سوائے غزوة تبوك كے باقى تمام غزوات ميں حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وبلم كے شانه بشانه شانه مشانه منانه بشانه شريك رہے غزوة تبوك كے وقت حضور صلى الله تعالى عليه وبلم نے انہيں اپنا خليفه بناكر مدينه بى ميں رہنے كا تحكم فرما يا تھا۔ باقى تمام غزوات وسرايا ميں آپ كى شجاعت وبہا درى كے كمالات وكارنا ہے بہت مشہور ہيں۔

٣.....حضرت سعيد بن مسيّب رضى الله تعالى عنه كيتم بين كه آپ كو جنگ احد مين سوله زخم آئ تتھے۔ بخارى ومسلم مين

## حلية مباركه

آپ فربہ اندام تھے۔ مُو داستعال کرنے کے باعث سر کے بال اُڑگئے تھے۔ آپ کا جسم مضبوط، قد میانہ روبہ پستی تھا، باعتبار تناسب اعضاء پیٹ کچھ بڑا تھا داڑھی گھنی تھی، کندھوں کے درمیان گوشت بھرا ہوا تھا، پیٹ کے پنچ کا دھڑ بھاری تھی، رنگت گندمی جب کہ جسم پر بال لمبے لمبے تھے۔

## شجاعت و کرامت

ابن عساکر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے جنگ خیبر میں خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پراٹھالیا تھا اور
اسی دروازے پر چڑھ کر مسلمانوں نے اندر داخل ہوکر خیبر فتح کرلیا تھا۔ بھروہ دروازہ آپ نے بھینک دیا تھا
جب اس دروازے کو وہاں سے ہٹایا گیا تو چالیس سے زائد افراد نے اس کو وہاں سے تھسیٹ کر اٹھایا تھا۔ ابن اسحاق نے
مغازی میں اور ابن عساکر بروایت ابی رافع رضی اللہ تعالی عنقل کرتے ہیں کہ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا
دروازہ اکھیڑکر کافی دیر تک ہاتھوں پراٹھائے رکھا اور بطور ڈھال اسے استعمال کیا۔ قلعہ فتح ہونے کے بعد آپ نے اسے بھینک دیا۔
جنگ کے بعد ہم نے اسے ہلانا چاہا، ہم استی افراد سے وہ ہلا بھی نہیں تھا۔ بید صفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرا مت ہے۔

## کنیت ابوتراب کی وجه

بخاری کتاب الا دب میں مہل بن سعدرضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندکوا بوتر اب اپنی کنیت بہت ہی پسند تھی اور جب آپ کواس کنیت سے پکارا جاتا تو مسرت کا إظهار فر ماتے تھے اور اس پسندیدگی کی وجہ بیتھی کہ حضور صلی اللہ علیہ ہما نے ہی انہیں بیکنیت عطافر مائی تھی۔ بیکنیت عطافر مانے کا باعث بیتھا کہ حضرت علی رضی اللہ عندکسی بات پر حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خفا ہو کر مسجد میں آ کر لیٹ گئے تو آپ سے جسم پر مٹی لگ گئی۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم خود مسجد میں آپ کو بلانے کیلئے آئے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے آپ سے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے فر ما یا اٹھوا سے ابوتر اب (یعنی مٹی کے باپ)۔

# روايات الحديث

حضور صلی الله تعالی علیه دیلم سے ایک سوچھیا سی حدیثیں روایت کی ہیں جب کہ آپ سے روایت کرنے والوں میں آپ کے نتیوں فرزند حضرت امام حسن ، حضرت امام حسین ، محمد بن حنفیہ ، ابن مسعود ابن عمر ، ابن عباس ، ابن زبیر ، ابوموی اشعری ، ابوسعید ، زید ابن ارقم ، جابر بن عبد الله ، ابوامامہ ، ابوہر مریدہ ودیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و تا ابعین عظام عیہم الفر ان شامل ہیں۔

# فضائل حضرت على كرم الله تعالى وجهه الكريم

(1) حاکم میں بروایت امام احد منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر جتنی احادیث ہیں اتنی حدیثیں کسی صحابی کی فضیلت میں نہیں ہے۔

فا کده .....اس سے ثابت ہوا کہ اس سے گھریلو معاملات کی نیابت مراد ہے نہ کہ خلافت عرفی جیسے شیعوں نے سجھ رکھا ہے۔

(٣) بخاری و مسلم میں ہمل بن سعدر شی اللہ عنہ سے مروی ہے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ہل نے جنگ خیبر کے دَوران ایک دِن فر مایا اسلامی پر چم کل میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اِن شاءَ اللہ خیبر فتح ہوگا و ہمخض اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ہلم سے محبت کرتا ہے جب کہ اللہ اوراس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ہلم بھی اس سے خوش ہیں ۔ سماری رات لوگ آپس میں رائے زنی کرتے مرہ کے کہ کل بیعکم کس کو ماتا ہے ۔ ضبح ہوئی تو ہمخض بیخوا ہمش رکھتے ہوئے کہ شاید ہوا عزاز مجھے تھیب ہوجائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ہلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے تو آپ نے بو چھاعلی (رشی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ہلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے تو آپ نے بو چھاعلی (رشی اللہ تعالیٰ علیہ و ہا کہ عضور اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ہلم نے فرما یا گیا ان کی آئیس کے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہی خضور اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے آئیس عطا فرما دیا جب کہ چہ نے تو ہو سے تاہم ہو ہے تائیں علیہ وہلم نے آئیس عطا فرما دیا جب کہ چہ تاخیہ آپ کی آئیس میں دھور سے تھی ہو گئیں۔ بعدازاں اسلامی پر چم حضور اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے آئیس عطا فرما دیا جب کہ چہ نوگ ہی ہوگئیں۔ بعدازاں اسلامی پر چم حضور اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے آئیس عطا فرما دیا جب کہ چہ نوگ ہوگئیں۔ بعدازاں اسلامی پر چم حضور اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے آئیس عطا فرما دیا جب کہ چمالوگ سوچے ہی رہ گئے۔

(٤) حضرت سعدا بن انی وقاص رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ جب بیآیت فیادع ابنیا نیا و ابنا شکم نازِل ہوئی (لینی آبیت مبابلہ) تو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عند، حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنداور حضرت حسین رضی الله تعالی عندکو بلا کر جمع کیا اور الله سے مید دعا فر مائی کہ اے میرے معبود میہ ہے میر اکنبہ ۔ (رواہ سلم) (۵) ترفدی ہیں ابوسر بچہ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا ، جس کا ہیں مولی ہوں اس کے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) بھی مولی ہیں ہی ہے تھی ہے بعض روایات میں ہے حضور اکرم نے فرمایا 'یا اللہ جوعلی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے محبت رکھتا ہے اس سے تو بھی محبت فرما اور جوعلی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے محبت رکھتا ہے اس سے و بھی محبت فرما اور جوعلی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے محبت رکھتا ہے اس سے و بھی محبت فرما اور جوعلی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے محبت مروی ہے ، حضر سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ لوگوں کو ایک کھے میدان میں جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ فتم کھا کر بتاؤ کہ بوم غدیر خم کے موقع پر حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے میرے حوالے سے کیا فرمایا تھا ، چنا نچے تمیں افراد نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم گوا ہی و سے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ہمارے سامنے فرمایا تھا ، جس کا میں مولی ہوں اس کے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے محبت کرنے والوں سے تو بھی محبت فرما اور جوعلی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے محبت کرنے والوں سے تو بھی محبت فرما اور جوعلی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے بعض رکھتے ہیں ان سے وشمنی فرما۔

ازالہ کوہم ..... یہاں مولی ہمعنی محبوب ہے نہ کہ جس طرح شیعہ کہتے ہیں وہ غلطاس کئے ہے کہ حضور علیہ السلام انبیاء کے بھی مولی ہیں جبکہ علی المرتضلی رضی اللہ تعالی عنه نبی نبیس۔

(٦) ترندی اور حاکم بیس حضرت بریده رضی الله تعالی عندسے مروی ہے حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاراشخاص سے الله تعالیٰ نے مجھے مجت فرما تا ہے۔ لوگوں نے حضورا کرم صلی الله تعالیٰ نے مجھے مجت رکھنے کا حکم فرمایا ہے اور مجھے مطلع کیا گیا ہے کہان سے الله تعالیٰ جنہ مجب خرما تا ہے۔ لوگوں نے حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے نام پوچھے تو فرمایا، ان میں سے ایک علی (رضی الله تعالیٰ عند) ہیں۔ کہا گیا باقی تین اشخاص سے ہیں: حضرت ابوذر غیفاری، حضرت مقداداور حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالیٰ عنہ۔

(۷) تر ندی،نسائی اورابن ماجه میں حبثی بن جنا دہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے فر ما یاعلی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے ہول۔ تعالی عنہ) مجھ سے ہے اور میں علی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے ہول۔

# فاكده ..... يبال يكاثلت مراد بي جيع في قواعد ميں سے ہے۔

(A) حضرت ابن عمرض الله تعالی عنها سے مروی ہے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جب بھائی چارہ قائم فر مایا تو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وسلم کی خدمت میں حاضر جوکر روتے جوئے عرض کیا یارسول الله آپ نے سب صحابہ کوتو ایک دوسرے کا بھائی بنادیا ہے مگر مجھے سی کا بھائی نہیں بنایا ۔حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ہتم دنیا وآخرت میں میرے بھائی ہو۔ (رواہ تر فدی)

(٩) سیجے مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں مجھے قتم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو جان دے کراُ گایا۔ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مؤمن تجھ سے محبت کرے گاجب کہ منافق وشمنی رکھے گا۔

- (۱۰) ترفدی میں ہے حضرت ابوسعیدرض اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ سے بغض کی بناء پر ہم منافق کو پیچان لیتے تھے۔
- (11) طبرانی اور بزار میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عندسے جب که ترفدی اور حاکم میں حضرت علی رضی الله تعالی عندسے مروی ہے حضور صلی الله تعالی عندی اُس کا دروازہ جی (بیر حدیث حسن ہے مروی ہے حضور صلی الله تعالی عندی اُس کا دروازہ جی (بیر حدیث حسن ہے اس حدیث کوموضوع قراردینے والوں سے خلطی ہوئی ہے۔)
- (۱۲) حاکم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ مجھے حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم یمن میں (قاضی بناکر) بھیجنا چاہتے تنھے تب میں نے حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم سے عرض کیا میں نوعمر ہوں ، معاملات نمٹانے کا تجربہ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں؟ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے بین کرمیرے سینے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا، 'اے اللہ اس کے سینے کومنق رفر ما دے اور اس کی زبان کو پراثر بنادے۔' اس خدا کی تنم جس کے تھم پر نے سے درخت پیدا ہوتا ہے اس دعا کے بعد کسی مقدمہ اورمسکلے کے حل کرنے میں بھی مجھے تر دویا کھی کانبیں ہوا، اور ہر مقدمہ میں بلاشک وشیہ میں نے سے فیصلہ کیا۔

## على المرتضى صحابة كرام كي نظر مين (صُاللُّالُمُ)

- (1) ابن سعد میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے بکٹر ت احادیث روایت کرنے کا سبب بوچھا تو میں نے جواب دیا اس کی وجہ رہے کہ رسولِ اکرم ، نورمجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب بھی کچھ بوچھتا تھا تو آپ مجھے وہ بات بہترین طریقے سے سمجھاتے تھے اور جب میں خاموش رہتا تو آپ مجھے خود ہی بتا دیتے۔
- (۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں ۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عندفر ماتے تھے کہ سب سے اعلیفیصلے علی رضی اللہ عند ہی فر ما بیا کرتے تھے۔
- (٣) حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم مدینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں۔
- (٤) ابن سعد حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے ہم جب بھی کوئی مسئله یو چھتے تو ہمیں وُ رُست جواب ملتا تھا۔
- (۵) حضرت سعید بن مسیّب رضی لله تعالی عنه فر ماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے پاس جب کوئی مشکل مسئله آتا اور وہاں حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه ہوتے تو وہ اللّه کی بیناہ ما نگتے تھے کہ ہیں مسئلہ ک کرنے میں غلطی نه ہوجائے۔
- (٦) سعد بن مسیّب رضی الله تعالی عنه کهتے ہیں کہ حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے صحابہ میں حضرت علی رضی الله تعالی عنه بی ایسے تنص جواعلا نبیہ کہتے تنصے جو کچھ یو چھنا ہو چھو ہے یوچھو۔

- (۷) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں ، مدینه میں حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے برٹھ کرفصل قضایا اورعلم الفرائض (میراث) کو جانبے والاکوئی نہیں تھا۔
- (A) حضرت مسروق رضی الله تعالی عنه فرمات بین اصحاب رسول صلی الله تعالی علیه دسلم مین علم صِرف حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم تک محدودره گیاہے۔
- (۹) عبداللہ ابن عیاش بن ابی رہیعہ رضی اللہ تعالی عنم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کی طاقت تھی۔
  ان کے اِرادے پختہ، مضبوط اور مستقل ہوتے تھے۔ آپ خاندان میں بہادر مشہور تھے آپ ابتداء ہی میں اسلام لے آئے۔
  آپ داما دِرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ فقہ وسنت کے احکام میں مہارت رکھتے تھے۔ جنگ میں بہادری اور مال و دولت میں سخاوت میں سب سے متاز تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم سب لوگ درخت کی شاخ ہیں۔
- (۱۰) ابن عسا کرمیں ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کی شان میں جو پچھ قرآن میں نازِل ہوا ہے ایساکسی صحافی کی شان میں نہیں ہوا۔
- (۱۱) ابن عسا کرنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تین سوآ پیتیں نازل ہوئیں ہیں۔
- (۱۲) طبرانی میں حضرت اللہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب غصبہ آتا تھا تو پھر سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سے کوئی بات نہیں کرسکتا۔
- (۱۳) طبرانی میں ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی الله تعالی علیہ دیلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کی طرف و کیکھنے کو عبادت قرار دیا ہے۔
- (۱۶) طبرانی نے اوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اٹھارہ الیمی صفتیں ہیں جوکسی اور میں نہیں ہیں۔

- (10) حضرت البوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تین الی فضیلتیں ہیں کہ اگران میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو میں اسے تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا۔ لوگوں نے وہ فضیلتیں بوچھیں تو فرمایا:۔
  - [1] حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في التي صاحبز اوى حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنباان ك تكاح ميس وى -
  - [۲] حضورا کرم صلی الله تعالی علیه دیلم نے ان دونوں کومسجد میں رکھاان کیلئے وہاں جو پچھ حلال ہے میرے لئے نہیں۔
    - [٣] جنگ خيبر مين اسلامي پرچم انهين عطافر مايا ـ
    - انتهاه .....ا يسے جزوى فضائل سے سى دوسرے يركلى فضيلت ثابت نہيں ہوتى ۔
- (۱٦) البویعلی اور بزار میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوعلی (رضی اللہ تعالی عنہ) کواؤیں سے دے گا گویا وہ مجھے اذبیت ویتا ہے۔
- (۱۷) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے محبت کرنا ہے اور جسے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے دشمنی ہے گویا اس نے اللہ تعالی سے محبت کی اور جسے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) سے دشمنی ہے اور جسے محبت کی محب سے دشمنی رکھنا اللہ سے دشمنی رکھنا ہے۔
- (۱۸) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے سنا حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ جس نے علی (رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہااس نے گویا مجھے برا کہااور حاکم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضورا کرم صلی اللہ تعالی عنہ کے برا کہا اور حاکم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعالی عنہ کم تا ویل قرآن پر جھکڑتا تھا۔ علیہ دہلم نے فرمایا اسے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) تم تا ویل قرآن پر ایسے جھکڑتے ہو جیسے میں کھارسے تنزیل قرآن پر جھکڑتا تھا۔
- (۱۹) ابویعلی میں حضرت علی رض الله تعالی عند سے مروی ہے حضورا کرم ملی الله تعالی عابیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا ، اے علی (رض الله عند)
  تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ یہودیوں نے ان سے اتنی وشمنی کی کہ ان کی ماں پر بھی بہتان لگایا
  جب کہ عیسائیوں نے ان سے الی محبت کی جس کے وہ لائق نہ تھے (خدا کا بیٹا بنادیا) یا در کھو، انسان کو دو چیزیں تباہ کر دیتی ہیں
  جب کہ عیسائیوں نے ان سے الی محبت کی جس کے وہ لائق نہ تھے (خدا کا بیٹا بنادیا) یا در کھو، انسان کو دو چیزیں تباہ کر دیتی ہیں
  ایک تو الی محبت کہ محبوب کو ایسی صفتوں سے موسوم کر ہے جو حقیقتاً اس میں نہیں ہیں۔ دوسرا الی دشمنی کہ عداوت میں تہمت لگا تارہے۔
  (۲۰) طبر انی نے اوسط اور صغیر میں حضرت اس مسلمٰی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاون ہے۔ یہ دونوں مجھ سے جدا ہو کر پھر کو شرپر
  علی (رضی اللہ تعالی عنہ) قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن بھی علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کا معاون ہے۔ یہ دونوں مجھ سے جدا ہو کر پھر کو شرپر

(۲۱) احمد اور حاکم میں صحیح مند کے ساتھ حضرت عمار بن یا سررضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا اے علی (رضی اللہ تعالی عنہ) دوشتم کے لوگ بہت ہی بد بخت ہیں ان میں ایک تو آلِ ثمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اُوٹٹن کی کونچیں کا ف دی تھی۔ دوسرے وہ جوتمہارے سر پرتلوار مار کرتمہاری داڑھی کوخون آلود کر ہے گا۔ علیہ السلام کی اُوٹٹن کی کونچیں کا ف دی تھی۔ دوسرے وہ جوتمہارے سر پرتلوار مار کرتمہاری داڑھی کوخون آلود کر ہے گا۔ (۲۲) عالم میں ہے ابوسعید خدری فرماتے ہیں حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت میں چندا فراد نے آکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق شکایت مت کرواس لئے کہ راو خدا میں اور معاملہ خداوندی میں وہ بہت بہتر اور سخت روبید کھتے ہیں۔

#### جنگِ جمل

حضرت عثمان رضی الله عندی شہادت کے بعد دوسرے دِن حضرت علی رضی الله تعالی عند سے مدینه میں تمام صحابه کرام نے بیعت کر لی تھی جب کہ حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی الله تعالی عنها نے بیعت نہ کی اور حضرت عاکشہ صدّ یقیہ رضی الله تعالی عنها کو لے کر براہ مکہ مکر مہ بھرہ چلے گئے اور وہاں چہنچ ہی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بھی خبر ملتے ہی عواق تشریف لے گئے ۔ راستے میں بھرہ میں حضرت طلحہ رضی الله تعالی عنہ حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه ہضی الله تعالی عنه کی منی الله تعالی عنها کو کہ جگو جمل کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی الله تعالی عنها کی منی الله تعالی عنہ بہدرہ دِن الله تعالی عنہ بہدرہ کے گئے۔

## جنگ صفین

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی کوفہ پہنچے تو حضرت امیر معاویہ ان کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ۔ شامی لشکر ان کے ساتھ تھا ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوفہ سے فکے ماہ صفر ہے وہ جیس صفین کے مقام پر دونوں میں کئی روز تک خوب جنگ ہوئی آخر حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اورفکر کے مطابق شامیوں نے نیز وں پر قر آن بلند کر لئے چنانچہ بیصورت د کھے کہ لوگوں نے جنگ میں اسپنے ہاتھوں کوروک لیا پھر دونوں طرف سے صلح کیلئے ایک ایک آڈمی کو حکم بنایا گیا۔ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت الوموکی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حصرت الوموکی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام پر اکٹھے ہوکر تعالی عنہ ایک معاہدہ طے پایا کہ اگلے سال اصلاح اُمّت کیلئے ازر رہے کے مقام پر اکٹھے ہوکر بات چیت کی جائے گی۔ اس معاہدے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسپنے لشکر سمیت شام کی طرف جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے انتخار کی خائے۔

#### خوارج سے جنگ

حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ کے کوفہ جینچتے ہی (خوارج کی) ایک جماعت نے حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور خلافت علی سے منکر ہوگئے۔ انہوں نے حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ سے جنگ کے إراد سے سے حرورہ کے مقام پر ایک لشکر تر تیب دیا اور نعرہ الگیا لا حسکہ الا لی اللہ بین تھم جر ف اللہ ہی گا ہے۔ حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ ان کا سرکھنے کیلئے ایک لشکر روانہ کیا دونوں میں زبر دست جنگ ہوئی کچھ خارجی تو واپس آگئے اور لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ میں شریب ہوگی کچھ خارجی تو واپس آگئے اور لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ میں شریب ہوگئے کہوئی کچھ خارجی تو واپس آگئے اور لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نہر وان کی طرف فرار ہوگئے ۔ نہر وان میں انہوں نے ڈاکہ ذنی اور لوث مار کا باز ارگرم کر دیا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر وان جاکر ان سب کوئل کرڈ الا۔ ذو اللہ سے بھی اس موقع پر اور لوث مار کا باز ارگرم کر دیا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر وان جاکر ان سب کوئل کرڈ الا۔ ذو اللہ سے بھی اس موقع پر افرار ہوگیا۔ سن ۳۸ ھیں بیر جنگ ہوئی تھی۔

## ازرح میں ثالثوں کا فیصله

حضرت سعد بن افی وقاص، حضرت البوموی اشعری اور دیگر صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عند محابدے کے تحت من ۳۸ ہیں مقام از رح میں اکتھے ہوئے۔ حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند این و برا بین اور زور بیان سے ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند فرصوری استعری رضی الله تعالی عند کے حضرت علی رضی الله تعالی عند کو خلافت سے معز ول کر دیا۔ بہب کہ حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند حضرت المیر معاویہ رضی الله تعالی عند کو خلیفه بنا کرخود ان سے بیعت خلافت کرلی۔ جب کہ حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند حضرت المیر معاویہ رضی الله تعالی عند کی خلافت برستور قائم ہواور کو کوں میں یہ فیصلہ سنتے ہی اختلاف ہوگیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی الله تعالی عند کی خلافت برستور قائم ہواور بہت سے لوگوں علی رضی الله تعالی عند اپنی الکھیاں چباتے ہوئے بعد حضرت علی رضی الله تعالی عند اپنی الکھیاں چباتے ہوئے المحمول و تحقیق المحمول المحمول میں میں بڑھے۔

#### تین افراد کے قتل کی سازش

تین خارجیوں عبدالرحمٰن بن ملجم المروی، برک بن عبداللہ التم یمی اور عمرو بن بکیرا نے مکہ میں اکھٹے ہوکرآ پس میں معاہدہ کیا کہ ہم تینوں حضرت علی ،حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنهم گوتل کردیں گے۔ تا کہ سلمانوں میں آئے وِن باہمی جھٹر وں کا سلسلہ بی ختم ہوجائے۔ چنانچہ طے کیا کہ ابن ملحجم ،حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، برک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور ابن بکیر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کوتل کرے گا۔ اور طے کیا کہ ایک ہی رات میں کیم رمضان ، 1 ارمضان یا 17 رمضان کو انہیں قبل کریں گے۔ پھریہ تینوں شقی القلب اپنے اپنے نامزد کردہ شخص کوتل کرنے کیلئے ان شہروں کو روانہ ہوگئے۔ ان میں بین کوفہ پہنچا اور دوسرے خارجیوں سے لکر انہیں اِرادے سے آگاہ کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں ابن ملجم سب سے پہلے کوفہ پہنچا اور دوسرے خارجیوں سے لکر انہیں اِرادے سے آگاہ کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں ابن شہر میں جھر شہید کر دول گا۔

## حضوت على رض الله تعالى عند كه آخرى لمحات زندكى

حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے ۱۷ رمضان من ۶۰ ھو گوج بیدار ہونے کے بعدا پنے بیٹے حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ کوخواب سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے آج رات حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی ہے کہ آپ کی اُمت کے نامناسب روبیہ نے سخت نزاع يبداكردياب-جواب مين حضوراكرم على الله تعالى عليه وسلم في فرما ياعلى (رضى الله تعالى عنه) تم الله ي وعاكرو جنانج مين قرائلة تعالى ے بید دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے اس ہے بہتر لوگوں میں پہنچادے اور ان لوگوں پر بدتر محض مسلط فرمادے۔ ابھی ا تناہی بتا يائے تھے کہ مؤذن ابن نباح نے الصلوة الصلوة كي آوازدى ، تو آپ تماز يردهانے كيلے كم سے روانہ وكے \_آپ رائے میں نماز کیلئے لوگوں کو اُٹھاتے ہوئے جارہے تھے کہ سامنے ابن ملجم آگیا اوراس نے آپ پرتکوار سے اجا نک بھر پور وار کیا کہ آپ کا سرپیشانی سے کنپٹی تک کٹ گیا اور تلوار دماغ تک جائینچی اتنے میں لوگ جمع ہوگئے اور تل پکڑلیا۔ زخم اگر چہ گہرا تھا۔ پربھی آپ جعہ و ہفتہ تک زندہ رہے اور شب اتوارآپ کی روح جمید عضری سے برواز کرگئی۔ آپ کوحضرت امام حسن ، حضرت امام حسين اور حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى عنهم في عنسل ويا\_آب كي تماز جنازه حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه في یڑھائی اور رات کے وقت ہی آپ کو دا رُالحکومت کوف میں فن کر دیا گیا۔ ابن مجم جو پکڑا جا چکا تھااسے فکڑے ککڑے کرکے ٹو کرے میں ڈال کرآ گ میں جلادیا گیا۔

درج بالاتمام واقعات ابن سعد نے طبقات میں تحریر کئے ہیں۔ میں نے ان کواخصار سے لکھا ہے کیونکہ بہال تفصیلی ذِکر کی گنجائش خہیں ہے۔ دوم مید کہ حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کے ذکر برخاموش رہو جاہے کہ ان سے کو فی قتل ہی كيول نه بوا بو\_

سدی کہتے ہیں کہ ابن ملجم ایک عورت پر عاشق تھا وہ عورت بھی خوارج میں سے تھی اس کا نام قطام تھااس نے حق مہر میں ابن ملجم سے تین ہزار درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کا سر (بعد ازقل) ما نگا تھا۔مشہور شاعر رفز وق تیمی نے اسی طرف اِشارہ کرتے ہوئے ایناشعار میں لکھاہے

> فلم ار مهرا ساقد ذو سماحته ثملثتمه آلاف وعبدو قيسنتمه فلا فهواعلى وان غلا

كمهر قطام من فصيح و اعجم و ضرب على بالحاد المصمصم ولا قستل الا قستل ابن ملجم

ترجمه منظوم :

سی جوان مرد نے ایبا مہر نہیں دیکھا ہوگا تين بزار درجم ايك غلام توانا علی کے قتل سے بڑا مہر نہیں ہوسکتا

جبیا کہ قطام کا مہر تھا عرب وعجم میں اور زہر آلود چھکتی تلوار سے علی کا قتل اورابن ملجم کے قل ہے بڑھ کرکوئی قل نہیں ہوسکتا

#### حضوت على رض الله تعالى عند كا مزاد

ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ خارجیوں کی طرف سے قبر مبارک کی بے حمتی کے پیشِ نظر حضرت علی رض اللہ تعالی عند کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ شریک کہتے ہیں کہ حضرت علی رض اللہ تعالی عند کے جسد مبارک کوآپ کے جیئے حضرت حسن رض اللہ تعالی عند نے کوفہ سے مدینہ منو رہ منتقل کر دیا تھا۔ محمد بن حبیب کی روایت سے مبر دیش لکھا ہے کہ حضرت علی رض اللہ تعالی عند کی پہلی نعش ہے جو ایک سے دوسری قبر میں نشقل ہو کی تھی ۔ ابن عسا کر میں سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند جب شہید ہوگئے تو آپ کے جسد مبارک کو پہلوئے رسول میں فن کرنے کیلئے مدینہ لے جانے گئے ۔ نعش ایک اونٹ پر رکھی تھی راستے میں رات کے وقت وہ اونٹ کسی طرف بھاگ گیا اور پھر اس کے بارے میں پھی معلوم نہ ہوسکتا اس لئے اہل عراق کا عقیدہ ہے آپ بادلوں میں پوشیدہ ہیں جب کہ بعض نے کہا کہ وہ اونٹ تلاش بسیار کے بعد سرز مین بنوطے میں مل گیا تھا اور آپ کے جسد مبارک کو وہیں وفن کر دیا گیا تھا۔

## حضرت على ض الله تالي عمر

حضرت علی رض الله تعالی عند کی عمر میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ کی عمر بوقت شہادت ٦٣ سال تھی۔ پھے نے ٦٤ سال اور البعض نے ٦٥ سال بتائی ہے۔ شہادت کے دفت آپ کی ۱۹ باندیاں تھیں۔

#### حضرت على رض الله تالىء كى تاريخ شهادت

حضرت علی رضی اللہ عند کی شہادت کوفیہ میں ہوئی عمر مبارک تربیٹھ سال تھی۔ آپ کی نما نے جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عند نے پڑھائی اور آپ کورات کے وفت اندھیرے میں فن کیا گیا۔ خلافت بنی العباس کے شروع تک آپ کا مزار پوشیدہ رہا۔

## خلفاء ثلاثه اور على المرتضى رض الدتال عنم

ابن عساكر ميں ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنظر ماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھرہ آئے تو ابن الکواء اور قیس بن عبادہ نے کھڑے ہوگر ہے جوکر بوچھا بعض کہتے ہیں کہ آپ سے حضورا کرم سلی اللہ تعالی عابہ دسم نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم ہی طلیقہ ہوگے بتا کیس کہ یہ بات دُرست ہے؟ پھر یہ کہ اس معاسلے میں آپ سے زیادہ صحیح کون بتا سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا یہ غلط ہے حضور سلی اللہ تعالی علیہ دسم نے کوئی ایسا وعدہ ہے ہے نہیں قرمایا تھا۔ جب کہ سب سے پہلے میں نے بق آپ کی نبوت کی فرمایا یہ غلط ہے حضور سلی اللہ تعالی علیہ دسم نے اس طرح کا جھے سے کوئی میرا تصدیق کی تھی میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ دسم نے اس طرح کا جھے سے کوئی میرا وعدہ فرمایا ہوتا تو میں آپ کے منبر پر ابو مکر صد بق رضی اللہ تعالی عنہ وحمل اللہ تعالی علیہ دیا کہ قبل کیا اور تہ ہی ساتھ دیتا یا تہ دیتا میں ان ووٹوں کوئی کر دیتا۔ سب جانے ہیں کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ دیا کہ ورد سب وستور مؤذن نماز کی خاطر آپ نے اچا تک انتقال فرمایا بلکہ آپ تو کئی ون بستر علالت پر رہے۔ جب بیاری بڑھانے کا تھم دیا اور انہوں نے تھم کی گئیل میں اللہ عنہ کوئماز پڑھانے کا تھم دیا اور انہوں نے تھم کی گئیل میں اللہ عنہ کوئماز بڑھائی اور حضورا کرم سلی اللہ دیتا لی عنہ خود دیکھا۔

اسی دَوران جب ایک زوجہ محتر مد (بی بی عائش صدّ یقہ ) نے حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے عرض کی کہ امام کیلیے ابو بکر صدایت (منی اللہ تعالیٰ عنہ ) کو (رفت قلبی کے باعث ) حکم مت و بیجے تو حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے غصہ بیں فرمایا تم تو حضرت یوسف علیہ اللہ عنہ کی عورتیں ہو۔ جاو کہدو کہ ابو بکر (رمنی اللہ تعالیٰ عنہ) بی نماز پڑھا کیں۔ جب حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا وصال شریف ہوا تو ہم نے اس معاملے پر غور و فکر کے بعد اپنی دنیا کیلئے اسی شخص کو چن لیا جو ہمارے وین (امامت ) کیلئے حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے دم قدم سے قائم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے دم قدم سے قائم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلہ کے دم قدم سے قائم بین اسلیء ہم سب نے حضرت ابو بکر صد بین رہنی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت خلافت کر لی نیز ہے اور حق یہ ہے کہ آپ اس کے اہل بھی سے کہ اس سلیء ہم سب نے حضرت ابو بکر صد بین رہنی اللہ تعالیٰ ورنہ آپ کو نقصان پہنچانے کا کسی نے سوچا تھا اور نہ بی آپ کی خلافت کا قلادہ کسی نے بین المال یا مال غنیمت سے جو دیا بخوشی قبول کرایا۔ آپ نے جنگ کیا ہے جمے جہاں بھی بھیجا وہاں گیا اور جنگ کی میں نے المال یا مال غنیمت سے جو دیا بخوشی قبول کرایا۔ آپ نے جنگ کیا ہے جمے جہاں بھی بھیجا وہاں گیا اور خوب جنگ کی میں نے المی نے المیال یا مال غنیمت سے جو دیا بخوشی قبول کرایا۔ آپ نے جنگ کی میں نے الن کے حکم سے شرعی صور وہی جاری کیں۔

جب حضرت ابو بکرصد این رضی الله تعالی عند کا وصال ہوا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کوخلیفہ فرمادیا تھا۔ وہ خلیفہ اوّل کے بہترین جانشین تھے سفت رسول سلی الله تعالی علیہ وہ کا رہتے۔ اس کئے میں نے ان کی بیعت کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کی خلافت پر قطعاً کسی نے اعتراض نہیں کیا اور نہ کسی نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کی خلافت سے کوئی شخص بیزار نہیں تھا میں نے پہلے کی طرح حضرت عمر کے ہر تھم کی اطاعت کا حضرت عمر اللہ عند کی اطاعت کا حضرت عمر کے ہر تھم کی اطاعت کا حضرت عمر کے ہر تھم کی اطاعت کا حضرت عمر کے ہر تھی مجھے جو پچھ دیا وہ میں نے لیا ان کے تھم پر میں نے جنگوں میں جاکر و شمنوں سے مقابلہ کیا اور آپ کے ادا کیا۔ انہوں نے میں بھی میں نے شرعی حدود جاری کیں۔

البتہ جب حضرت عمر فاروق رض اللہ تعالی عدے وصال کا وقت نزدیک آیا تب میں نے دِل میں سوچا نیز حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ ہملا ہے۔ پی قر ابت ، اسلام قبول کرنے میں سبقت ، اپنے اعمال وفضائل پرغور کیا تو بید خیال ضرور آیا کہ اب میری خلافت پرعمر فاروق رض اللہ تعالی عدکو کوئی اعتراض خیبیں ہوگا مگر حضرت عمر رض اللہ تعالی عدکو شاید بید خوف ہوا کہ کہیں وہ کسی الیسے شخص کو خلیفہ نہ بنادیں جس کے اعمال کا حساب بھی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدکو قبر میں دینا پڑجائے اس لئے انہوں نے اپنی اولا دکو خلافت سے نظر انداز کردیا اگر کسی کو وہ خود نامز دکرتے تو اپنے بیلے کو بناتے مگر انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے خلافت کا مسئلہ چیقر بیشیوں کے حوالے کردیا اور ایک میں بھی ان شامل تھا۔ جب خلیفہ کے انتخاب کیلئے ان چیو افراد کا اجتماع ہوا تو بھی میرے دِل میں آیا کہ شایداب ججھے غلیفہ منتخب کرلیا جائے اور بیدارکان ججھ پر ڈال دیں گے۔ شایداب ججھے غلیفہ منتخب کرلیا جائے اور بیدارکان ججھ پر گسی دوسرے کو ترجے خبیں دیں گے اور بید بار ججھ پر ڈال دیں گے۔ پھر حضرت عبدالرحل بین غوف (رضی اللہ تعالی عنہ) کے ہاتھ پر بیعت کی اور میں سوچتارہ گیا کہ میراوعدہ اطاعت میری بیعت کی اور میں سوچتارہ گیا کہ میراوعدہ اطاعت میری بیعت پر غالب آگیا اور میں وعدہ دوسرے کی بیعت کیلئے تھا بہر حال میں نے نہ صرف عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) کی بیعت کیلئے تھا بہر حال میں نے نہ صرف عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) کی بیعت کیلئے تھا بہر حال میں نے نہ صرف عثمان غنی دون قبول کی۔ جنگیں الڑس ۔ شرعی حددنا فذکیس اوران کی دادورہ شرقبول کی۔

جب حضرت عثمان رضی الله تعالی عند شهید ہوگئے پھر میرے دِل میں خیال آیا کہ جن خلفاء سے میں نے لفظ بالصلوۃ کہہ کر بیعت کی تقی
وہ فوت ہوگئے ہیں جن سے میں نے ایفائے عہد کیا وہ اب نہیں رہے۔ اس خیال کے تحت میں نے لوگوں سے بیعت لی۔
حرمین شریفین ( مکہ ومدینہ) اور کوفہ و بھرہ کے باشندوں نے مجھ سے بیعت کرلی تو میرے مقابلے میں خلافت کیلئے وہ شخص
سامنے آگیا جوقر ابت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وہ میم اور سبق اسلام میں میرا ہمہ پلہ نہیں ہے اس لئے خلافت کا زیادہ حقدار
اس کے مقابلے میں میں ہوں۔

## فيصلهٔ حق

سیّدناعلی المرتضّی رضی الله تعالی عند کے فیصلہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہوسکتا ہے۔ جب آپ نے مفصل طور ارشا دفر مایا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان نتیوں حضرات (ابوبکر، عمر،عثان رضی الله تعالیٰ عنبم) کی خلافت حق ہے تواب اس فیصلہ کے خلاف جوبھی آواز اُٹھائے وہ حضرت علی المرتضّی رضی الله تعالیٰ عنہ کے فیصلہ کا مشکر ہے۔

# یاران مصطفی صلی الله تعالی علی والم علی الموقضی رضی الله تعالی عند کا پیار

حدیث شریف میں ہے ابوتعیم جعفر ہن محمد سے روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے
ایک مرتبہ خطبہ میں فرمایا تھا 'اے اللہ مجھے ہدایت یا فتہ خلفاءِ راشدین جیسی صلاحیت عطافر ما' مہر پانی فرما کران ہدایت یا فتہ خلفاء
کے نام مجھے بتادیں۔ بیہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آتھوں سے آنسوآ گئے اور فرمایا وہ میرے دوست ابو بکر وعمر فاروق
(شیخین) رضی اللہ تعالی عنہا ہیں ان میں سے ہرایک امام ہدایت اور شیخ الاسلام تھا وہ دونوں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے بعد
قریش کے مقتدی متصاوران کے بیروکار ہی اللہ تعالی کی جماعت میں داخل ہیں۔

# كرامات على المرتضى رضى الله تعالى عنه

#### يقين كامل

ابُعِيم جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذکے بیاس فیصلے کیلئے ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ آپ وہیں دِیوار کے نیچے سائے میں مقدمہ کی ساعت فرمانے بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ جناب بید دیوار تو گرنے والی ہے ( بیٹی یہاں نہ بیٹھیں ) آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرومیرا محافظ اللہ تعالیٰ ہے چنانچے ساعت کے بعد جب فیصلہ سنا کرآپ وہاں سے اٹھ کر چلے تب وہ دیوارگری۔ ( تاریخ الحلفا لِلسوطی)

#### بد دعا کا اثر

طبرانی اورا اُٹھیم نے زازان سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کی تکذیب کی تو آپ نے فرمایا اگر تواپنی بات میں جھوٹا ہے تو میں تیرے حق میں بددعا کر دوں اس نے کہا ہاں ضرور سیجئے۔ اسی وقت آپ نے اس کیلئے بددعا کر دی اور و چھن اسی وقت اندھا ہوگیا۔

## پانج روٹیوں کی تقسیم کا واقعہ

زرین جیش ہے مروی ہے کہ مین کے وقت کھانے کیلئے دوآ دی پیٹے آن میں سے ایک کے پاس پانچ روٹیاں اور دوسرے کے پاس
تین روٹیاں تیس ۔ ای دَوران ایک شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے سلام کہا تو انہوں نے اس کو بھی کھانے میں شریک کرلیا۔
چنانچیان بنیوں نے ل کرآٹھ روٹیاں کھائیس ۔ تیسرے آ دی نے ان دوٹوں کوجاتے وقت آٹھ درہم دے کر کہا ہیمیرے کھانے کی
چنانچیان بنیوں نے ل کرآٹھ روٹیاں کھائیس ۔ تیسرے آ دی نے ان دوٹوں کوجاتے وقت آٹھ درہم دے کر کہا ہیمیرے کھانے کی
قیمت ہے اسے آپی میں بانٹ لیس چنانچی آ پائٹے پر دوٹوں جھٹڑ پڑے ۔ جبکی پانچ روٹیاں تیس اس نے کہا کہ میں پانچ درہم لوڈگا
اور تمہیں تین روٹیوں کے بین درہم ملیس گے۔ تین روٹیوں والے نے کہا معاملہ روٹیوں کی تعداد کانہیں ہے لہٰذا ہیر قم آ دھی تبہار کی
آ دھی میری ہوگی۔ دوٹوں آ دی ہی مقدمہ لے کر حضرت علی رشی اللہٰ تعالیء نے پاس پہنچ آپ نے دوٹوں کی با تیس شین اور فر مایا کہ
پانچ روٹیوں والے کی بات صحیح ہے اس کو قبول کر لواور تم اپنے تین درہم وصول کر لو۔ بیہ سنے ہیں روٹیوں والے نے کہا کہ سیس اور آمنی نہیں ہوں۔ یہ فیصلہ نے روٹیاں ہیں۔ ایک درہم
سیمی نہیں ہوں۔ یہ فیصلہ فیر منصفانہ ہے۔ حضرت علی رشی اللہٰ تعالی عذبے فر مایا یہ فیصلہ سیمی ہو نے ایک درہم
سیمی تین روٹیوں کے فوکل کر اور اور تم ایل ہیں۔ ایک روٹی کو تین آ درمیوں نے کھایا گو یا چوہیں کھڑے ہوئے
سیمیا کئیں۔ دوٹی کے تین کھڑ ہے ہوئے جب کہ ہم آ دی نے آٹھ کھڑ کے کھائے۔ یہا نماز ہوتے میار اسے کھڑ کھایا اور تبہارے ساتھی کوسات کھڑوں کی قیت
سیمی ایک روٹیوں کے فوکھڑ کے ہوئے جس میں آٹھ تم تے کھائے اور مہمان نے تمہاراتے رائی کھڑا کھایا اور تبہارے ساتھی کوسات کھڑوں کی قیت ایک درہم ملے گا اور تبہارے ساتھی کوسات کھڑوں کی قیت
سات درہم ملیں گرے میائے اس لئے تعہیں ایک حقض نے بہا کھڑوں آ قبول کرایا۔

## جہوٹے گواہ کا فرار

مصنف ابن ابی شیبہ میں عطاء سے مروی ہے ایک وفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیاس دوا فراد نے آگر گواہی دی کہ فلال آدمی چور ہے۔ چنا نچے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں افراد کے متعلق تفتیش فر مائی اوران سے فر مایا کہ میں جھوٹے گواہوں کو سخت ترین سزا دیتا ہوں اور کئی ایسوں کو دی بھی ہے پھرآپ نے ان دونوں افراد کو گواہی کیلئے بلایا تو پتہ چلا کہ دہ دونوں بھاگ گئے ہیں چنا نچے آپ نے ملزم کو چھوڑ دیا۔

#### عجب فيميله

مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس ایک شخص اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کی کہ بیشخص کہنا ہے کہ میں نے رات تیری مال کے ساتھ خواب میں نے ناکیا ہے۔ آپ نے فیصلے میں فرمایا خواب میں زناکرنے والے کودھوپ میں کھڑ اکر کے اس کے سائے پرکوڑے مارے جائیں۔ (یعنی بیمزاکا مستحق نہیں ہے)

## حضرت على رض الله تعالى عند كى انگو ثهى

ابن عساکر میں بروایت جعفر بن مجر ہے کہ حضرت علی رض اللہ تعالی عند کی انگوشی چاندی کی تھی اس پر نعم القادر اللہ لکھا تھا جب کہ عمر بن عثمان سے مروی ہے کہ آپ کی مہر کی عبارت بھی السمسلک السلس مدائن کہتے ہیں حضرت علی رض اللہ تعالی عند کو فیہ میں قیام پذیر خصا کی حرب دانشور نے حاضر ہو کرع ض کیا اے امیر المومنین واللہ آپ نے خلافت سنجال کر مند خلافت کو نہ جر ف زیمت بخش ہے بلکہ مقام خلافت کوعروج بخشا ہے نہ کہ خلافت نے آپ کو بلند فرمایا ہے۔ حیقت میں خلافت آپ جیسی شخصیت ہی پر بھتی ہے بہی مدائن مجمع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رض اللہ تعالی عند بیت المال میں پہلے جھاڑ و و سے بعد میں نماز پڑھتے تاکہ بہت المال میں پہلے جھاڑ و و سے بعد میں نماز پڑھتے تاکہ بہت المال میں پہلے جھاڑ و و سے بعد میں نماز پڑھتے تاکہ بہت المال میں پہلے جھاڑ و و سے بعد میں نماز پڑھتے تاکہ بہت المال یہ گونت کے میاں نہیں رکھا گیا ہے۔

#### علم نحو كاعطيه

#### یند سودمند

ابن عساکر میں رہید بن ناجد سے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے لوگوں سے فرمایا کہ تمہاری حالت شہد کی تھیوں جیسی ہونی چاہئے حالا نکہ دوسرے پر ندے شہد کی تھیوں کو کمتر ہیجھتے ہیں لیکن اگر اُنہیں علم ہوجائے کہ اِن کے پیٹ ہیں کیسی بابر کت چیز پوشیدہ ہے تو وہ بھی اُن کو تقیر نہ سمجھیں۔ا نے لوگو! اپنی زبان وجسم میں یگا نگت قائم کرو۔ا پنے اعمال اور قلوب میں تفریق نہر کھو اسلئے کہ بیہ قیامت کے دِن اِسی چیز کی جزاانسان کو ملے گی اور قیامت کے بعدوہ اُسی کے ساتھ اُٹھایا جائے گا۔ جس سے دنیا میں وہ محبت رکھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیہ بھی فرمایا کہ ایسے کام کرو جواللہ کے دربار میں منظور ہوں زیادہ سے زیادہ نے نہ ہو صالح اعمال کرنے کی کوشش کرو نیز بغیر تقوی کے کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا اور یہ حقیقت ہے جو عمل خلوص دل سے نہ ہو وہ قبول کسے ہوگا۔

#### ترغيب عمل صالح

#### مسئله قدر کی وضاحت

حارث سے مروی ہے کہ حضرت علی رض اللہ تعالی عند سے ایک شخص نے مسکد قدر کی وضاحت پوچی تو آپ نے فرمایا کہ قدرایک بہت ہی گہراسمندر ہے جس میں غوطہ قدرایک اندھیری راہ ہے جس پر چلنا ناممکن ہے۔اس نے دوبارہ پوچھا تو فرمایا کہ قدرایک بہت ہی گہراسمندر ہے جس میں غوطہ لگانا مشکل ہے اور تم اس کی حقیقت کو نہ پاسکو گے۔اس نے تیسری بار پوچھا تو فرمایا کہ مسئلہ قدراللہ تعالی کا ایک ایسا راز ہے جسے تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے،اس کی جبتجو نہ کرو۔ گرچوتی باراس نے اصرار کیا تو فرمایا کہ پھروہ جیسے چاہے گا ویسے ہی تم سے کام لے گا۔ مزید فرمایا کہ چرمصیبت اپنی اپنی انتہا تک ضرور پہنچتی ہے اور بیر رنج ومین ایک مقام پر جاکر ختم ہوجاتے ہیں اس لئے عقل مندکو چاہئے کہ وہ آنے والے مصائب کو ٹالنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ وہ اپنے مقام پر خود ہی ختم ہوجا کیں گورنہ ہوسکتا ہے تمہاری تدبیر تمہیں مزید مصائب میں جکڑ لیں۔

#### حكايت

ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عدے سخاوت کی تعریف پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بن ما نگے کی کو پچھ دے دینا بہ سخاوت ہے جب کہ ما نگنے پر دینا بخشش ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہواوہ کہیں و ور دراز علاقے میں رہتا تھا اور وہیں پراس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عد کی شان میں پچھ گستا خانہ با تیں کی تھیں۔ مگر اب آتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عد کی تعریف میں مبالغہ آرائی شروع کردی۔ آپ نے فرمایا جیسے تم تعریف کر رہے ہو ، اس طرح قطعاً نہیں ہوں البتہ جو پچھ میرے متعلق مبالغہ آرائی شروع کردی۔ آپ نے فرمایا جیسے تم تعریف کر رہے ہو ، اس طرح قطعاً نہیں ہوں البتہ جو پچھ میرے متعلق تیرے دل میں ہے اس سے کہیں نے یادہ ہوں یعنی براہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبادت میں ستی کا پیدا ہوجانا دراصل معصیت کی سزا ہے نیز معصیت سے معاشی تگ دی اور لذت ولطف میں کی واقع ہوجاتی ہے نیز حرام کی کمائی کو کھل اور مجر پور طریقے سے چھوڑ نے کی کوشش پر رزق حلال کی خواہش پیدا ہوجاتی ہے۔ علی بن رہیعہ سے مروی ہے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ کی اس حالت کوسلامت رکھے آپ نے فرمایا تیرے سیفے پر (یعنی تیری بیخواہش ناکھل رہے گی)۔ '

آوٹ ....سیّدناعلی الرتضی رضی الله تعالی عنہ کے حالات اور مناقب بقد رضرورت عرض کردیئے۔ مزید تفصیل فقیر کی تصنیف سوانح علی المو تضیلے میں پڑھئے۔

# حالات خاتون جنت رضى الله تعالى عنها

حضورسرور عالم سلى الله تعالى عليه وسلم كى جارصا جزاديال تقيس مشيعه صرف ايك انبى سيّده فاطمة الزهرارض الله تعالى عنها كومانة بين، تين كالإتكار ب- فقير كى كتاب القول المقبول في بنات الرسول مين تفصيل ديكية -

## تعارف سيده فاطهة الزهرا رض الله تالىءنها

حضرے رسول اللہ سلی اللہ سلی اللہ ویلی اللہ علی اللہ ویکر رازی کا قول نقل کیا ہے اور ٹی کریم سلی اللہ تعالی عنبہ تقااوران کی ولا دت مبارک اللہ نہوی میں ہوئی تقی ۔ اہل سیر نے ابو بکر رازی کا قول نقل کیا ہے اور ٹی کریم سلی اللہ تعالی عند کے تخضرے سلی اللہ تعالی عند ہے آ کے بارے میں جوائی تقی کا قول مروی ہے وہ اس کے متفاد ہے ۔ سوائے حضرت ایرا تیم رضی اللہ تعالی عند ہے آ خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہ اس کے متفاد ہے ۔ سوائے حضرت ایرا تیم منطابق سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولا دت قبل از نبوت ہوئی تھی اور ابو بکر رازی کے متفول قول کے مطابق سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولا دت پاک ولا دت پاک اظہارِ نبوت ہوئی تھی اور ابو بکر رازی کے متفول قول کے مطابق سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہ اس بیہ ہے ہوئی تقرادی عنہ کی ولا دت ہوئی تقری اور اس ہے بھوٹی شیزادی سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے سیّدہ فاطمہ سیّدہ النہ العالمین سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے بہتر ہے ہوئی تعالی ہے کہ آپ اس سیّدہ کواور آپ سے مجبت رکھنے والے تمام مسلمانوں کو دوز رخ کی آگ ہے محفوظ رکھا ہے اور آپ کا نام بتول اسلائے ہے کہ آپ نہر ہی بجبت اور حسن و جمال میں کمال پر تھیں ۔ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی میں ہوئی اللہ ہے کہ آپ نہر ہی بجبت اور حسن و جمال میں کمال پر تھیں ۔ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ اللہ ہے کہ آپ ہے میں اللہ تعالی عنہ کی سیانی کو چوم لیتے تھے اور آئیس اپنی جگہ پر بٹھا لیتے تھے۔ وسرے اور کام کرنے میں اللہ تھائی علیہ ہی کھیں اور آ گے بڑھ کر آنخضرت کا ہا تھے اور ان کی پیشائی کو چوم لیتے تھے اور آئیس اپنی جگہ پر بٹھا لیتے تھے۔ اس کا ہاتھ میں اور آ گے بڑھ کر آنخضرت کا ہاتھ میں ۔ اس کے ہاتی جس سے تیاں وہ کھر کی جو میں اور آ گے بڑھ کر آنخضرت کا ہاتھ کھر کے تھیں اور آ گے بڑھ کر آنخضرت کا ہاتھ کھیں ۔ اس کے تھی کو میں اور آ گے بڑھ کر آنخضرت کا ہاتھ کھر سے تھی اور آئیس اور آ گے بڑھ کر آنخضرت کا ہاتھ کھر سے تھی اور آئیس اور آ گے بڑھ کر آنخضرت کا ہاتھ کھر سے تھے اور آئیس اور آ گے بڑھ کر آنخضرت کا ہاتھ کھر سے تھے اور آئیس اور آئیس کے اس کے سال میں ۔ اس کے تھر کی کو کھر کی کو کھر کی ہو تھی کے اس کے کہ کے تھر کی کو کھر کی کو کھر کی ہوئے تھی کھر کو کھر کی

## قاريخ نكاح فناطمه رض الله تعالى عنها

آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ دلم غزوہ بدر سے تشریف لائے از ال بعد آپ نے سیّدہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عدے فرمادیا تھا۔

یر مضان کا مہینہ اور سیّر صفا بعض علماء نے کہا ہے کہ غزوہ اصد کے بعد ہوا تھا اور شپ عروی ذوالحجہ کے مہینہ میں ہوئی تھی۔

دیگرا یک تول کے مطابق نکاح شریف رجب کے مہینہ میں ہوا تھا اور ما وصفر میں ہونے کا بھی ایک تول وار دہوا ہے۔ آپ کا نکاح اللہ تعالی کے تعلم اور وی کے مطابق کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل آتی ہے۔ اس وقت آپ پندرہ سال ساڑھے پانچ ماہ کی عمر کی تھیں۔

جب کہ علی رضی اللہ عند کی عمر شریف ۲ ۲ سال تھی۔ اس بارے میں اور بھی اقوال وار دہوئے جیں اور آپ کے نکاح کا واقعہ سیّرہ کے واقعات میں ذکر کیا گیا ہے۔ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی طن مبارک سے امام حسن و حسین ، حضرت محسن ، زینب ، ام کلاثوم اور سیّدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنها سیّدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنها سیّدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں آئیں اور سیّدہ ام کلثوم کی شادی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔

ان کی اولا و سے کوئی باتی نے تعدہ نہ اور کیا گیا اور سیّدہ ام کلثوم کی شادی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔

ان کی اولا و سے کوئی باتی نے تعدہ نہ باقی این الخطاب سے سیدہ ام کلثوم کے بال زیدنا می ایک فرزند تولد ہوا۔

#### نضائل

- (۱) حديث محيح مين سيّده فاطمرض الله تعالى عنها كل شان يول بيان مولَى ب: فاطمة سيّدة نساء اهل الجنة الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة
- (٢) صحیح روایت بكر میم ملی الله تمالی علیه و ملی ارشاد ب اطعة بضعة منى من اذا ها فقد اذانى و من البغضها فقد ابغضنى
- (٣) آتخضرت كاارشاد كرامى ب: ان السلّب يعضب فاطمة و يوضى بوضى بوضاها بلاشبالله تعالى فاطمه (شي الله تعالى عنها) كفضب مع فضب فرما تا جاوران كى رضاك ما تصدراضى موتا بـ

السوجسس اهل البيت و يبطهو كم تسطهيوا اور پهران چارول كے حق ميں يوں ارشاد فرمايا، ميں اس سے جنگ كروں گاجوان سے جنگ كرے گا اوراس كے ساتھ ميں صلح كروں گاجوان كے ساتھ صلح كرے گا۔

#### فنق فاطمه رضى الله تعالى عنيا

ایک روزسیّدِکا نئات سلی الله تعالی علیه وسلم سیّده فاطمه رضی الله تعالی عنها کے گھر میں تشریف فرما ہوئے آپ نے دیکھا کہ اونٹ کے بالوں
کا بنایا ہوا ایک موٹالباس انہوں نے زیب تن فرمایا ہوا ہے اور بیٹھی ہوئی ہیں۔آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کی چشمانِ مبارک سے
آنسو بہنے لگے اور ارشا وفرمایا کہ فاطمہ! آج وُنیا کی تنگی اور تخق کے وَقت تم صابر رہو، تا کہل قیامت کے دن تہمیں بخت کی نعمتوں کا
حصول ہو۔

#### بهوك ختم

روایت کیا گیاہے کہائیک دِن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دستِ مبارک سنیدہ فاطمہ درضی اللہ تعالی عنها کے صدرِاقدس پررکھا اور دعا فرمائی اے خدا! انہیں بھوک کی افریت سے نجات دیدے۔سنیدہ فاطمہ درضی اللہ تعالی عنها کا ارشاد ہے کہ از اں بعد بھی مجھے بھوک کا احساس نہ ہوا۔اس کا قصہ طویل حدیث میں وارد ہے۔

#### حب فبى صلى الله تعالى عليه وسلم

حضرت توبان رضی الله تعالی عندرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے مولا تنفے۔ وہ روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جب بہجی سفر پر روانہ ہوتے تنے اور جب سفر سے والپس آتے سفر پر روانہ ہوتے تنے اور جب سفر سے والپس آتے تو سب سے قبل سیّدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها سے ملاقات فرماتے سنے از اس بعد آپ از واج مطہرات کے جرات میں تشریف تو سب سے قبل سیّدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے ان سے دریا فت کیا کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ الله تعالی عنها ، لوگ کہنے گے علیہ وہم آ دمیوں میں سے کس کوسب سے زیادہ محبوب رکھتے ہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سیّدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها ، لوگ کہنے گے مردوں میں سے؟ تو فرمایا کہ ان کے شوہر (حضرت علی)۔

فاكره .... اس سے سيّده صدّ يقدرض الله تعالى عنها كے انصاف اور الل بيت نبوت كے ساتھ آپ كى صدافت كا پية چانا ہے 
ہيہ بات ذِئهن نشين وَنَى چائے ۔ ديگرايك حديث ميں يوں وار دبواكه لوگوں نے سيّده فاطمه رض الله تعالى عنها سے دريافت كياكه
رسول الله صلى الله تعالى عليه الله ميں سے كس كومجوب ركھتے تھے تو آپ نے فرمايا كه عاكشكو، پھرلوگوں نے يو چھاكه مردوں سے كس كو
محبوب ركھتے تھے تو آپ نے فرماياكه ان كے والدصاحب سب سے زياده پيارے تھے (دراصل) محبوب تو سب ہى تھے
محبوب ين مختلف مراتب تھے۔

#### سيرت

حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ہے کہ میں نے والدہ محتر مدسیّرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کا مشاہدہ کیا ہے کہ گھر کی مجد کے محراب میں ساری ساری رات نماز میں گلی رہتی تھیں جتی کہ جوجاتی تھی اور میں نے ان کوخودسنا کہ مسلمان اور مسلمانوں عورتوں کے واسطے بہت دعا کمیں ما ٹکا کرتی تھیں اور اپنی ذات کے واسطے کوئی دعا نہ ما ٹکا کرتی تھیں ۔ پس میں نے بوچھا اے والدہ محتر مدا اس کی وجہ کیا ہے آپ اپنی ذات کی خاطر کوئی بھی دعا نہیں کرتی جیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے اول الجوارثیم الدار ۔ بیعنی پہلے ہمسائے اور پھرا ہے گھر کیلئے۔

حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عذہ یوں روایت کیا گیا ہے کہ ایک روزسٹیرہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها کے گھر آئے اورسٹیدہ سے عرض کرنے لگے، خدا کی تنم! اے فاطمہ! نبی پاک صلی الله تعالی علیہ وسلم کے نزدیک آپ سے محبوب ترکسی کوئیس ویکھا اور خدا تعالی کی تنم سوائے آپ کے والدمحترم کے کسی کوئیس نے آپ سے زیادہ محبوب نہیں رکھا۔

یہ اہل بیت اطہار ہیں ۔ان کے فضائل ومنا قب حساب وشارسے باہر ہیں۔ان میں پچھ اہل بیت کے عنوان سے مجمل ہیں اور پچھ حضرات امام حسن، حسین علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنم کے ساتھ مخصوص ہیں لیکن یہاں پر صرف سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذِکر کرنا ہمارا مقصود ہے لہٰذااسی برہی اکتفاکر تے ہیں۔

الل بیت کے معانی اور آیت پاک انسما بسرید الله لیدهب عنکم الوجس کی تغییر میں علمائے کرام کا بہت سا کلام ہے۔ وہ دوسرے مقامات یر مفصل ندکور ہوا ہے۔

#### سيده فاطمة الزهرا رض الله تالى عن رحلت

روز سہ شنبہ کی رات کورمضان شریف کی تین تاریخ کو اا ھیں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسل سے چھے ماہ بعد سیّدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنہا نے اس دنیائے فافی سے کوچ فرمایا۔ مشہور اور صححے قول یہی ہے۔ علاوہ دیگر اقوال بھی ہیں جو کہ صحت کو خبیں پہنچے ہوئے۔ سیّدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنہا دورانِ شب بقیج شریف میں دفن کی گئے تھیں۔ ایک قول سے ہے کہ آپ کی جنازہ کی نماز مصرت علی رضی الله تعالی عنہ نے بیٹر ھائی تھی۔

اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہا گلے روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر صدیتی ، عمر فاروق اور دوسر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ شکایت اور گلا کیا کہ آپ نے کس بنا پر ہمیں خبر نہ کر کے نماز جناز ہ کے شرف سے محروم رکھا ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ شکایت اور گلا کیا کہ آپ نے کس بنا پر ہمیں خبر نہ کر کے نماز جناز ہ کے مطابق کرنا پڑا ہے۔ وہ یہ تھی کہ ججھے وَ ورانِ شب وَن کیا جائے۔ اسلئے کہ نامحرموں کی نظر میرے جنازہ پر نہ پڑے۔ یہی عام طور سے لوگوں میں مشہور بات ہے کیکن روضتہ الاحباب وغیرہ کتب میں نہ کور ہے اور روایات سے بھی پہتہ چاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدّ بق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے ہی جنازہ کی نماز بھی پڑھائی تھی علاوہ ان کے حضرت عثمان بن عفان۔ حضرت عبدالرحان بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جسی اس وقت آگے تھے۔ نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وئل کے ذکر یاک میں آخر پر یہ نہ کور ہو چکا ہے۔

#### سیّدہ کی قبر مبارک

وہ جگہ جہاں سیّرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفیہن ہوئی اس کے بارے بیس علاء کی مختلف رائے ہیں بعض کے زود کیک بقیع کے قبرِ ستان بیس حضرت عباس رشی اللہ تعالی عنہ کے قبر شریف بیس بدفون ہیں جہاں پر کہ دیگر تمام اہل بیت مدفون ہیں اور بعض کے نزد یک آپ اپنے گھر میں ہی فن کی گئی ہیں اور وہ مجد نبوی کے اندر ہان کا جنازہ گھر سے باہر لا یابی نہ گیا تھا اور وہ ہیں پر آج کل بھی ان کی زیارت کیا جانا عام شہور عمل ہے لیکن دوسرا قول وہ ہے کہ سیّدہ کا مزار شریف مجد بقیع میں موجود ہا دراس کو قبہ عباس کہا جاتا ہے اور جانب مشرق ہے۔ امام غزالی رحمة اللہ تعالی علیہ زیارت بقیع میں اسے بیان کرتے ہیں اور اس میں نماز پڑھنے کی وصیال شریف کے بعد آپ کی جدائی اور غم میں سیّدہ فاطمہ وصیّت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آپ کی جدائی اور غم میں سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہاعز لت گزیں ہو چکی تھیں اور اس مقام پر مقیم ہو گئیں تھیں ۔ علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک گھر موجود ہے یہ گھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیش لیا تھا۔ واللہ تعالی اعلم قبل اور اس خوابی اخبار وآ خار کے۔

#### مروج الذهب میں مسعودی کا بیان

مروج الذہب میں مسعودی ذکر کرتے ہیں کہ امام حسن امام زین العابدین امام مجمد با قرامام جعفرصا دق رضی اللہ تعالی عنهم کی قبور کی جگہ پر ایک پھر ہے جس پرتح برکیا ہوا ہے:

ھذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سيد نساء العالمين و قبر حسين بن على و حسين بن على و جعفر بن محمد (رضى الله تعالىٰ عنهم) يه پھر الله على ظاہر ہوا تھا اور امام السلمين حضرت حسن بن على رض الله تعالىٰ عنها كے فن كے بيان ميں ذركور ہوا ہے كہ ان كى يه وصيت تھى كداوگوں كى طرف سے اگر مزاحمت نه ہوتو مجھكو نمى كريم صلى الله عليوسلم كے پہلوشريف ميں فن كرديں بصورت ديگر مجھے ميرى والدہ سيّدہ فاطمہ رض الله تعالى عنها كے پہلوميں فن كروينا۔ مراد ہمارى بيہ يہ جگہ ہى سيّدہ كى قبرشريف ميں مختار ہے۔ ذ خائرالعقیٰ میں محبّ طبری نے نقل کیا ہے کہ میر ہے ساتھ فی سبیل اللہ اخوت رکھنے والے ایک مروصال کے نے خبر دی کہ شخ ابوالعاص مری جس وقت بقیج شریف کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے تو تبہ حضرت عباس کے سامنے کھڑے ہوجاتے تھے اور شیرہ فاطمۃ الزہرار نبی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں سلام پیش کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شخ کو کشف میں اس مقام پر حضرت شخ پر حضرت فاطمہ رہی اللہ تعالی عنہا کی قبر کا انگشاف ہوا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شخ کو کشف میں ایک آیت کبر کی ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت شخ پر جو جھے اعتقاد تھا اس کی وجہ سے میں ایک بڑا عرصہ اس اعتقاد بھی پر قائم رہا حتی کہ دوروایت میں نے دیکھی جو کہ حضرت امام حسن رہی اللہ عنہا کی رصلت مبارک کے بارے میں این عبدالبر سے نقال کی گئی ہے جس کی جو جو حمد میں این عبدالبر سے نقال کی گئی ہے لیں جو خبر حضرت شخ نے اپنے کشف کے ذریعے مجھ پر پس جو خبر حضرت شخ نے اپنے کشف سے دی تھی اس پر میر ااعتقاد مزید بڑھ گیا اور فرماتے ہیں کہ شخ کے کشف کے ذریعے مجھ پر حدیث کی صحت ثابت ہوگی اور حدیث شریف سے کشف شخ حق ثابت ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم

## حضرت فاطمه رشيالاتالي عنيا كا نكاح

لیں حضرت علی رضی اللہ تعانی عندرسول اللہ تعانی عابیہ و کا خدمت میں آئے اور آپ کوسلام عرض کیا۔ آمخضرت نے ان کےسلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کس غرض سے میرے پاس آئے ہو: اے ابوطالب کے بیٹے! عرض کیا کہ فاطمہ (رضی اللہ تعانی عنها) کیلئے درخواست پیش کرنے آیا ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و کم مایا مرحباوا حلاآ۔ اس سے زیاوہ نہ کہا۔

اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عدروایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلے کے پاس تھا پس آنخضرت پرالی کیفیت طاری ہوگئی جیسی کہ بوقت وحی ہوتی ہے اور آپ ازخو درفتہ ہوگئے۔ اس کے بعد وہ کیفیت جاتی رہی اور آپ بحالی خود آگئے اور فرما یا اے انس! پروردگارع ش کی طرف سے جبر میل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تھم فرما تا ہے کہ فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا کاح علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ساتھ کردو۔ اے انس جاؤ اور ابو بکر، عمر، عثمان ، طلحہ اور زبیر اور انصار کی جماعت کو بلالاؤ۔ پس سیسب حضرات حاضر ہوگئے اور آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلغ خطبہ ارشاو فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی اور پھر شادی کرنے کی ترکیب دی اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو میں سے حضر اور واور فرمایا اے بلی رضی اللہ تعالیٰ جا کہ بس نے حضر محرر ہوا اور فرمایا اے بلی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ بس نے قبول کرتا ہے اور راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہ بس نے قبول کیا اور اس مقام پر فقراء کی ایک جماعت نے کہا ہے قبول کیا اور راضی ہوا۔ اس کے بعد چھواروں کا ایک تھال لیا اور لوگوں میں بھے یردیا اور اس مقام پر فقراء کی ایک جماعت نے کہا ہے قبول کیا اور دونی کی تقریب میں شکر اور با دام لٹائے جا کیں اور موا ہے لدنیہ میں خطبہ نقل کیا گیا ہے۔

#### خطبة نكاح

الحمد لله الحمد لله بنعمة المعبود لقدرة المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه و سطوته النافذامره في سمائه و ارضيه الذي خلق الخلق بقدرته و ميزهم باحكامه و اعزهم بدينه و اكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله تبارك اسمه و تعالت عظمته جبل المصاهرة سببا لا حقا و امرامفتر ضاوشح به الارحام والزم الانام فقال عز من قائل و هو الذي خلق من المآء بشرا فجعله نسبا و صهرا و كان ربك قدير افامر الله تعالى يجرى الى قضاء يجرى الى قدره و لكل قضاء قدر و لكل قدر اجل و لكل اجل كتاب يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب ثم ان الله امرنى ان تزوج فاطمة من على بن ابى طالب ساخ

جزری نے اپنی حصن حیین میں حبان کی صحیح میں نے نقل کیا ہے کہ جب آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصن سے بلی رض اللہ تعالی عدد کے اپنی لاؤ۔ ساتھ فاطمہ رض اللہ تعالی عنہا کا فکاح کیا تو آپ گھر میں تشریف لاے اور فاطمہ رض اللہ تعالی عنہا کہ میرے لئے پانی لاؤ۔ حضرت فاطمہ رض اللہ تعالی عنہا نے لکڑی کا پیالہ لیا اور اسے پانی سے بھر کر لا کیں۔ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر اس میں اپنالعاب دبن ڈالا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فر مایا کہ آگے آؤدہ آئیں تو آپ نے وہ پانی ان کے سینہ مبارک اور سرمبارک پر چھڑک دیا اور فر مایا اے خداوند! میں اسے تیری پناہ میں دیتا ہوں اور اس کی اولا دکو بھی مردود شیطان سے بھر فر مایا اے فاطمہ! میں اسے میری طرف پیشت کروانہوں نے ایسا ہی کیا تو آپ نے ان کے کندھوں کے درمیان پانی انڈیلا اور فر مایا اے خداوند! میں اسے اور اس کی اولا دکو بھی مردود شیطان رجیم سے تیری پناہ میں ویتا ہوں۔ آخضرت نے پھر فر مایا کہ پانی لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عدفر ماتے اور اس میں اپنالعاب دبن ڈالا اور بجھے فر مایا کہ آگے آؤ میں آیا تو آپ نے پانی میرے سر پر ڈالا اور میرے منہ پر بھی ڈالا اسے لیا اور اس میں اپنالعاب دبن ڈالا اور جھے فر مایا کہ آگے آؤ میں آیا تو آپ نے پانی میرے سر پر ڈالا اور میرے منہ پر بھی ڈالا اسے لیا اور اس میں اپنالعاب دبن ڈالا اور جھے فر مایا کہ آگے آؤ میں آیا تو آپ نے پانی میرے سر پر ڈالا اور میرے منہ پر بھی ڈالا اللہ مانی اعیدہ بن و ذریعہ من الشیطان الوجیم پھر فر مایا کہ اسے اٹال کے ساتھ آؤ بسے اللہ و المبوک ہو۔

#### داماد کی طرفداری

## گھریلو کام کی تقسیم

مردی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے مقرر قرمادیا کہ اندرون خاند کے کام مثلاً روٹی پکانا ، جھاڑود بنا اور چکی پیبنا وغیرہ بیکام فاطمة الزہرا (رضی اللہ تعالی عنہا) کریں گی اور باہر کے کام بیعنی اونٹول کو پانی بلانا اور بازار سے سامان خرید لانا وغیرہ بیکام (حضرت) علی (رضی اللہ تعالی عنہ) سرانجام دیں گے اور باا کی والدہ فاطمہ بنت اسدا تھے ساتھ قیام کریں اور روایت بیس آیا ہے کہ آتش کے پاس بیضے ، روٹی پکانے اور گھر بیس جھاڑو دینے اور چکی پینے سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور ان کے ہاتھ بھی متاثر ہوگئے ۔ تخت وشوخ ہوگئے اور ان کا لباس بھی غبار آلود ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خدمت گارطلب کرنے کہ تعالی آپ تخضرت کی خدمت گارطلب کرنے کہ تعالی آپ آخصات کی خدمت گارطلب کرنے کہ ہوئے آپ آخصات کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آخضرت نے فرمایا کہ بیس تہمیں ایک ایسی چیز سمھا ویتا ہوں جو خادم سے بہتر ہے جس وقت تم خوابگاہ بیں جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ پڑھ لو اور تینتیس بار الجمد للد پڑھواور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھو۔ حضرت علی مرتضای منی است بہتر کوئی و لیمہ نہ تھا۔ انہوں نے اور مواب لدینہ بیس کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وارد و لیمہ بیس چندصاع کو اور مجبور اور حیش (دودھ سے مرکب اپنی زرہ کوایک بیبودی کے پاس گردی رکھا بعوض نصف پیانہ کو کے اور و لیمہ بیل چندصاع کو اور مجبور اور حیش (دودھ سے مرکب بنا کرخشک کردہ) متھے۔ (رواۃ احم)

#### نكاح فاطمه رض الله قال عنها كاذكر فرآن ميس

بعض خوش نصیب خوا نین کے نکاح کا ذکر قرآن مجید میں ہواہے جیسے سیّدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح به زید پھر حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس کی تفصیل سورۂ احزاب پارہ ۲۲ میں ہے۔ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کما قال اللہ تعالیٰ .....

## و هو الذي خلق من الماء بشرا و صهرا و كان ربك قديرا (١٩٥١ الفرقال)

اوروہی ہے جس نے پانی سے بشرینایا پھراس کے بہشتے اورسسرال مقرر کئے اورتہمارار بتقاور ہے۔ ( کنزالا بمان) صاحب روح البیان رحمة الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ کشف الاسرار میں مرقوم ہے کہ بیآ یت حضور علیہ السلام اور حضرت علی وحضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کے حق میں نازِل ہوئی جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی الله تعالی عنها کے حق میں نازِل ہوئی جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے عم زاد اور واماد تھے۔ یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضور سرور عالم صلی الله تعالی عنہ وصور مرور عالم صلی الله تعالی عنہ وصور سرور عالم صلی الله تعالی عنہ وصور مرامیں بھی۔ بیابین سیرین کا قول ہے۔ (روح البیان)

## نكاح فاطمه و على رض الله قال عهر ش برين پر

ایک روز حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجد میں تشریف لائے۔آپ کے ہاتھ میں خوشبودار پھول تھا آپ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عندے عرض کی کہ تعالیٰ عندے فرمایا ، اے سلمان! جاؤعلی رضی اللہ تعالیٰ عندے اور سلمان! جاؤعلی رضی اللہ تعالیٰ عندے عرض کی کہ آپ کو حضور سرور کو کو نین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے پوچھا کیوں؟ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ کیا فرمانے ہیں؟ اور آپ کیا فرمانے ہیں؟ اور آپ کیا فرمانے ہیں ماہ و تعالیٰ عند و فرواں ۔اس وقت ایسا لگنا تھا جیسا آپ کا چرومتو رکم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (بیہ ) پھول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند و فرمایا کہ دریہ کی خدمت اقدال میں حاصر ہوئے۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (بیہ ) پھول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند و فرمایا کہ بیہ پھول ان پھولوں میں سے ایک ہو جودرانِ بہشتی نے میری گئے جگر فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے پوچھا کہ جودورانِ بہشتی نے میری گئے جگر فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عند کی میں اللہ تعالیٰ عند کے بہا کہ بیہ بیسی اللہ تعالیٰ عند کی ہو تھا کہ بیہ عیشا تھا کہ ایک فرشتہ حاضر ہوا جے میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے عرض کی کہ میں تیسرے آسان کے فلال مقام پر رہتا ہوں شب کا باقی تہائی حصہ رہتا تھا کہ اپنانام محمود بتایا۔ اس نے عرض کی کہ میں تیسرے آسان کے فلال مقام پر رہتا ہوں شب کا باقی تہائی حصہ رہتا تھا کہ بین نام محمود بتایا۔ اس نے عرض کی کہ میں تیسرے آسان کے فلال مقام پر رہتا ہوں شب کا باقی تہائی دی جسے آسان کے فلال کیا تام کو جسے تھا تھا کہ کہ تیں تیسرے آسان کے فلال مقام پر رہتا ہوں شب کا باقی تہائی دی جسے آسان کے فلال کیا تھا کہ کھور بتایا۔ اس نے عرض کی کہ میں تیسرے آسان کے فلال مقام بیر رہتا ہوں شب کا باقی تہائی کو چوسے آسان کے فلال کیا تھا کہ کیا تک کہ تھی تیس کیا کہ تھی تیس کے میں تیس کیا کہ تھی تیس کے قال کیا کہ کو کھور تھا تھا۔ کیا کہ کو کو کھور تھا تھا۔ کیا کہ کو کھور تھا تھا کہ کو کھور تھا تھا۔ کیا کہ کو کھور تھا تھا کہ کو کھور

ایک خاص مقام پرجع ہونے کا تھم ہوا، وہ حسب الحکم جمع ہوگئے ۔اسی طرح مقعد صدق اور تمام بہشت اور جنت الفردوس وغیرہ ك ملائكهاور جنت عدن وغيره كاعلى درجات ك فرشة جمع موئ علم مواكها مقربان بارگاه! اوراب خاصان بادشاهِ قيقي! سورہ ھل اتبیٰ علی الانسسان پڑھو۔سب نے ال کرنہایت خوش الحانی سے مذکورہ سورت پڑھی۔ پھرشجرطونی کو تھم ہوا کہ وہ اپنے بہشت کےخوشبودار پھول برسائے تا کہ فاطمہ وعلی رضی اللہ تعالی عنہا کا ٹکاح پڑھا جائے۔ چنانچے بہشت کےتمام درختوں اور طولیٰ نے پھول برسائے۔ پہلے بتایا گیا کہ طولیٰ درخت کا بیتہ بہشت کے تمام مکانات کے چیہ چیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ طونی درخت نے حرکت کی تو بہشت کی مروار پر اور موتی اور بہترین زبورات جھڑ بڑے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ ایک منبرلا ہے جو کہ طونیٰ کے درخت کے ایک زبرجد کے موتی کا دانہ تھا،اسے وہاں بچھایا گیااورساتویں طبقہ کا ایک حیل نامی فرشتہ بلايا گياتمام ملائكه سيفصيح ترين اور قا درالكلام فرشته ہےوہ اسى منبر پرتشريف لايا اورالله تعالى كى حمدوثنا بيان كى اور پينجبران عظام پر وُ ورد بھیجا۔ پھرالٹد تعالیٰ نے جبر میل ومیکا ئیل علیمااسلام کو بلا واسطہ بلا کر گواہ بنایا اور فرمایا کہ میں نے فاطمہۃ الز ہراا ورعلی (رضی الله عنها) کا عقد نکاح کیا اور میں ہی ان دونوں کا متو لی ہوں۔ پھراللہ تعالیٰ نے جتات عدن کے بیچے سے ایک بہترین اور روشن ترین بادل کو فر مایا کہ وہ موتیوں کی بارش برسائے ۔اس کے بعد جملہ رضوان وولدان وحوران بہشت نے موتی نچھاور کئے ۔ بعدازاں اللہ تعالیٰ نے بہی خوشخبری اینے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھجوائی اور فرمایا کہ میں نے فاطمہ وعلی (رضی اللہ تعالی عنها) کا عقد آسمان بر کر دیا، آپ ان کا عقد زبین پر سیجئے ۔حضور سرورِ عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرشتے کا بیان سن کرتمام مہاجرین وانصار کو بلایا اور حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی طرف منه کر کے فر مایا ،ا ہے کی (رضی الله تعالی عنه )! یمی حکم مجھے آسان سے پہنچا ہے، میں نے فاطمہ رضی الله تعالی عنها کا تکاح تم سے کر دیا۔ آپ جار دِرہم مہرا دا سیجئے۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا، میں نے قبول کیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بارک الله فیکما الله تعالی آپ دونوں کوبرکت دے۔ (انسان العون)

فائدہ .....انسان العیون میں لکھا ہے کہ بین کاح ہجرت کے دوسرے سال ہوا اور ماہِ رَمُصان میں بیرتم ادا کی گئی۔اس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی عمر مبارک پندرہ سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اکیس برس اور پانچ ماہ تھی۔ ولیمہ میس ایک بکرا ذرج کیا گیا جو حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ چندسیر جوار کی روٹیاں پکائی گئیں۔اس وقت انصار کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔

#### اهل بیت و صحابهٔ کرام کے تعلقات

مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بی بی فاطمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ ما نگا تو حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها سے یو چھا تو بی بی صاحبہ خاموش ہوگئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی! حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنه) نے آپ کے ساتھ عقد تکاح کی درخواست کی ہے، آپ کی کیامرضی ہے؟ بین کرنی بی صاحبرو پڑیں اورعرض کی ،ابا جان! آپ مجھے قریش کے غریب ترین انسان سے نکاح کیلئے فر ماتے ہیں۔حضورسر ورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم نے فر مایا کہ بیٹی! میں نے خوذ نہیں فر مایا مجھے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے۔ نی بی صاحبہ نے عرض کیا، تو پھر میں و بیسے ہی راضی ہوں جیسے اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہیں۔اس سے قبل ابو بکر و عمر رضی الله تعالیٰ عنها نے بی بی صاحبہ کے عقد کیلئے عرض کیا تھا تو حضورصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جیسے حکم ربانی ہوگا میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی انتظار کرو۔اس کے بعد حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر وعمر رض اللہ تعالی عنہا نے مشورہ ویا کہ آب بھی حضور علیداللام سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها سے تکاح کی درخواست سیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فے شکر بدا دا کرتے ہوئے دونوں حضرات سے فرمایا کہ آپ حضرات نے مجھے ایسے امر کا مشورہ دیا جس کا مجھے خیال تک نہ تھا۔اس کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ، حضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) کا عقد زکاح میرے ساتھ کر دیجئے حضور سرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فر مایا ، آپ کے پاس مال کتنا ہے؟ عرض کی ، ایک گھوڑ ااورا یک زِ رہ۔ حضور عليه السلام نے فرمايا ، گھوڑے كى تو آپ كو جہاد كيليے ضرورت بڑے گى البنته اپنى زرہ بچ ۋا لئے ۔حضرت على رضى الله تعالى عنہ نے ا بنی زرہ جارسوائٹی دِرہم میں بیج ڈالی اور دراہم حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کرحاضر ہوئے ۔ آپ نے وہ دراہم لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا کہ بازار سے خوشبو وغیرہ خرید لا ہے ۔ پھرحضور علیہالسلام نے نکاح کا خطبہ پیڑھا جس كالفاظمارك بيته:

الحمد لله المحمود بنعمة المعبود بوحدته الذي خلق الخلق بقدرته و ميزهم بحكمته ثم ان الله تعالى جعل المصاهرة نسبا و صهرا و كان ربك قديرا ثم ان الله امرنى انا ازوج فاطمه من على على اربعمائة مثقال فضة ارضيت يا على

تسو جسمه: جمیع محامد الله محمود کیلیے اس کی نعمت کے ساتھ جو وحدانیت میں واحد معبود ہے اوراس نے مخلوق کواپنی قدرت سے پیدا فر مایا اور انہیں اپنی حکمت سے جدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے مصاہرہ کونسب وصبر کا سبب بنایا اور تیرار بّ قا در ہے۔ اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کردوں اور اس سے چار سومشقال چاندی کی مہر کے عوض لوں (پھر آپ نے فرمایا) اے علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! تم اس سے راضی ہو۔

اس کے بعد حضرت علی رضی الله تعالی عند نے خطبہ ریڑھا:

الحمد لله شكرا لا نعمه و اياديه و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه و ترضيه

تر جسسه: اس کی نعتوں پرشکر وحمہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی جواس تک پہنچائے اور راضی کردے۔

#### شادی کے بعد حصول برکت کا طریقه

جب عقد نکاح کی سم اواہوگئ تو حضور ملیہ السلام نے مجور کا ایک تفال متگوایا اور حاضرین کے سامنے رکھ کرفر مایا کہ لے جاکر تقسیم کردو بیعلی و فاطمہ (رض اللہ تعالی عبہ) کے ولیمہ کی وعوت ہے۔ پھر حضرت علی رض اللہ تعالی عند کوفر مایا، لا تعصدت شیسنا حتی تلقانی لیعنی میں ہیں و فاطمہ (رض اللہ تعالی عنہ) کو الم تیں اللہ تعالی عنہا کو الم تیں اللہ تعالی عنہا کو الم تیں اور عالم میں جھے میں بھادیا اور حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ گھر کے دوسرے کونے میں بیٹے حتی کہ حضور سرور عالم سلی اللہ تعالی علیہ و نے میں بیٹے حتی کہ حضور سرور و مالم صلی اللہ تعالی علیہ و نے میں بیٹے حتی کہ حضور سرور و مالم صلی اللہ تعالی علیہ و نے میں بیٹے حتی کہ حضور سرور و مالم سلی اللہ تعالی علیہ و نے میں بیٹے حتی کہ حضور سرور و مالم صلی اللہ تعالی علیہ و نے وہ بیالہ لے کراس میں کلی کی اور فی فی صاحبہ سے فرمایا، المسلم اللہ و بیالہ لے کراس میں کلی کی اور فی فی صاحبہ سے فرمایا، المسلم اللہ و المسلم اللہ و اللہ علی کی اور فی فی صاحبہ سے فرمایا، المسلم اللہ و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ و اللہ علی کا پیالہ المسلم اللہ و اللہ اللہ اللہ میں الما اور بیانی کا پیالہ المسلم اللہ و اللہ کو وی اللہ اللہ اللہ اللہ و اللہ کو اللہ عنہ اللہ و اللہ کا اللہ و اللہ کا اللہ و اللہ کا اللہ و اللہ کے اللہ و اللہ کا اللہ کا اللہ کی امام و اللہ و اللہ کا اللہ و اللہ کا اللہ کیا اللہ و اللہ کا اللہ و اللہ کا اللہ و اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا میا و اللہ کا اللہ کا اللہ کیا اللہ کا اللہ کا اللہ و اللہ کو اللہ کا اللہ کیا اللہ و اللہ و اللہ کو اللہ کو اللہ کیا اللہ کیا اللہ و اللہ و اللہ و اللہ کو اللہ کو اللہ کیا اللہ کیا اللہ و اللہ کیا اللہ و اللہ کو اللہ کو اللہ کیا اللہ کیا کہ اللہ و اللہ کو اللہ کا و اللہ کیا ہو کیا کہ کو کے اللہ کیا ہو کیا کہ کو کے اللہ کیا کہ کو کے کو کہ کو

#### فاطمة الزهرا وعلى (ض الله تال عنها) كا بستر مبارك

ان دونوں حضرات کا بستر مبارک بکرے کے چڑے کا تھا، ایک کمبل تھا جے سری طرف کرتے تو پاؤں کی جانب خالی ہوجاتی اور
اگر پاؤں کی جانب پورا کرتے تو سری جانب خالی۔ ایک روز بی بی فاظمہ رضی اللہ تعالی عنہانے سرکاررسالت مآب سلی اللہ تعالی علیہ وہا میں شکایت کی کہ ہمارا محض بکرے کے چڑے کا ایک بستر ہے جے ہم رات کو آرام کرنے کیلئے بچھاتے ہیں اس میں وِن کو
اونٹ کیلئے گھاس لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا بنیة اصبری فیان موسیٰ بن عمران علیه السلام مع امواته عشو
سنیسن لھے ما فواش الاعباء۔ قطوانیة لیمن بیٹی صبر سیجے حضرت موئی بن عمران علیہ السلام کا بستر دس سال تک صِر ف
ایک قطوانہ کی عبائتھی اور بس۔

فاكره ....قطوانيكوفد كابستى قطوان كى طرف منسوب ب-

نوٹ ..... مزیر تفصیلی حالات سیّدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنها کی سوانح عمری میں پڑھئے۔

و صلى اللَّه تعالى حبيبه الكريم الامين و على أله و اصحابه اجمعين

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوصالح محمد فیض احمداولیی رضوی غفرله بہاول پور، نزیل کراچی باب المدینه پاکستان برمکان الحاج بشیراحمداولیں کیم جمادی الاوّل ۲۳۳ الھ بروز جعرات بعد صلوۃ الفجر